اساس الانتحاد

ار سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني

## به طرف جمله ممبرانِ استقبالیه سمینی مسلم لیگ

## ونمائند گانِ اجلاس مسلم ليك ١٩٢٧ء

(یہ مضمون مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لاہوریس ۲۳-مئی ۱۹۲۳ء کو پڑھاگیا) اُعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّحِیْمِ بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُ مُ وَنُصَیِّدَیْ عَلَیٰ رَسُولِهِ الْکَوِیْمِ خداکے فضل اور رحم کے ساتھ محوَّالنَّا صِرُ

اُنسَالاً مُ عَلَيْكُمُ - آپ لوگ اس وقت مسلم ليگ كے اجلاس كے لئے جمع ہوئے ہيں اور آپ كے سربر قومی مفاد کی تکمبانی كے اہم فرض كابوجھ صبر آ زماطور پر رکھا ہوا ہے۔ آپ کی غلطی كرو ڑوں مسلمانوں کی ٹھوكر كاموجب اور آپ كاصبح رائے قائم كرنا كرو ژوں كی ہدايت اور آرام كاموجب ہو سكتا ہے۔ پہلوں نے غلطی كی اور آج تک مسلمان اس كاخمیازہ مجھت رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر غلطی كریں گے تو تکلیف قریباً لاعلاج ہوجائے گی اور مسلمانوں كاپیالؤ عمل كناروں پرے مجھل پڑے گا۔

چونکہ باوجوداس کے کہ ہماری جماعت کی نبست عموماً اور میری نبست خصوصا یہ خیال کیاجا ؟
ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی عام سیاسی حالت سے دلچپی نمیں ہے اور ان کے مصائب کو ہم بے
پروائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے دل مسلمانوں کی تکالیف کو دیکھ کر زخمی ہیں اور ان کی
مشکلات کو معائنہ کرکے خون کے آنسو ہماتے ہیں اور چونکہ مجھے کارکنان مسلم لیگ نے شمولیت
کی دعوت بھی دی ہے ہیں یہ چند سطور لکھ کر بطور مشورہ آپ لوگوں کی خدمت ہیں اپنے
نمائندوں کے ذریعے سے اور اس مطبوعہ چھی کے ذریعہ سے پیش کر تا ہوں اور امید کر تا ہوں

یہ جس اخلاص کے ساتھ بیہ مشورہ دیا گیا ہے ای اخلاص سے آپ لوگ اس پر غور فرمانیں

اے احبّاءِ کرام! اس وقت جن سوالوں پر آپ لوگ جمع ہوئے ہیں ان میں ہے اہم سوال

مسلمانوں کے قومی حقوق کی نگرانی اور ہندُومسلم اتحاد کے سوال ہیں اور انہی سوالوں کے متعلق

میں اینے مشورہ کو محدود ر کھنا جا ہتا ہوں۔ پہلا سوال ہیہ ہے کہ مسلمان بحثیت قوم س طرح محفوظ رہ سکتے ہیں اور ملک کی سیاست میں

اپنے طبعی مقام کو کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں؟ میرے نزدیک اس سوال کاجواب سوچنے کے لئے ہمیں بہت غور کی ضرورت نہیں دنیا کی ا**قوام پرایک سرسری نگاہ ڈال کرہم اس ا مرکو بآسانی سمج**ھ سکتے ہیں کہ کمی قوم کے اپنے مقام پر رہنے کی صرف ایک صورت ہوتی ہے اور وہ بیہ کہ وہ اپنے

آپ کو خود قائم رکھے۔ وہ قوم جواپنے وجود کو خود مثاتی ہے اس کا ہر گز حق نہیں کہ وہ زندہ رہے اوروه ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پس اگر آپ لوگ این جد اگانہ ہستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کے قیام کی خود فکر کریں اور اپنی ذات کو اس طرح نہ مننے

ریں کہ آپ کاوجو داور عدم برابر ہوجائے۔

میرے نزدیک مسلمانوں کی تچپلی تاہی کا براموجب ہی ان کی جدا گانہ ہستی کا فقد ان تھااور میں برا برجار سال ہے ان کو اس ا مرکی طرف توجہ دلار ہاہوں گرافسوس کیہ ان کو اس وقت آگر و جہ ہوئی ہے جب وہ بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ ایک ایسے ملک کی مثال جس میں کئی قومیں بستی ہیں

الی عمارت کی ہے جسے بہت ہے بھر کی سِلوں سے بنایا گیا ہو۔ اس میں کوئی شک نسیں کہ مکان اصل ہے لیکن اس مکان کا قیام بھی ان سِلوں کے قیام کے ساتھ ہے ضروری ہے کہ جس طرح

سلیں آپس میں پیوستہ ہوں اس طرح ہرا یک سِل اپنی ذات میں بھی محفوظ ہو۔اگر ایک سِل کمزو ر ہو جائے گی تو وہ خور تو مٹے گی ہی ممکان کو بھی نقصان پہنچائے گی پس سے پالیسی بالکل درست نہیں کہ

ملک کے اتحاد کے قیام کے لئے مسلمانوں کو اپنی الگ آرگنا ئزیشن کی ضرورت منبیں حالانکرجب تک ا ایسی کوئی آرگنائزیش نه ہوگی اس وقت تک تبھی بھی مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوسکے

گی اور تھی بھی وہ ملک کے لئے مفید وجود نہیں بن سکیں گے پس میرے نزدیک ایک الیمی آر گنائزیشن کاہونانہایت ضروری ہے خواہ اسے مسلم لیگ کے نام ہے موسوم کیاجائے یا او رکسی

نام سے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں آپ لوگ اس امریر ایک متفقہ فیصلہ کرکے

جلسہ کو برخواست کریں گے کہ ایک ایسی آر گنائزیشن ہواور وقتی نہیں بلکہ مستقل ہو۔ گو پچھلے حالات کو یہ نظرر کھتے ہوئے تو اس ا مربرا نقاق کا ہو جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کریہ مشکل سوال ہے کہ یہ نظام کن قوانین کے مطابق کام کرے اور در حقیقت یمی سوال ہے جس کاحل ہمیں کوئی مستقل نفع دے سکتاہے۔

جیسا کہ اس جلسہ مسلم لیگ کے بانیوں کی تحریر سے مترقع ہوتا ہے اور جیسا کہ ضروریات
وقت سے ظاہرہے اس وقت ایک ایس مجلس کی ضرورت ہے جو تمام مسلمانوں کے قوی فوائد کی
گرانی کرے نہ کہ کسی خاص نقطہ خیال کی۔ اگر آپ لوگوں کے نزدیک کسی خاص نقطہ خیال کی
اشاعت یا اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ لوگ مسلم لیگ کے نام کے نیجے جمع
اشاعت یا اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ لوگ مسلم لیگ کے نام کے نیجے جمع
کلئه شمادت پر تو جمع ہیں لیکن کسی خاص سیاسی خیال پر جمع نہیں ہیں اور نہ جمع ہو سکتے ہیں اور اگر
کسی خاص سیاسی خیال پر جمع کرنا مقصور ہوتا تو اس کے لئے مسلم کی شرط لگانے کی ضرورت نہ
میں خاص سیاسی خیالات ہیں تو نہ صرف ہے کہ ہم ہرایک قوم کے ساتھ مل سکتے ہیں بلکہ ہمیں ان کو
اپنے ساتھ ملانے کی پوری کو شش کرنی چاہئے پس مسلم لیگ کے نام اور بانیان جلسے کی تحریرات کو
اگر حقیقت کا جامہ پسانا ہے تو ضروری ہے کہ اس آرگنا کرنیٹن کو ایسے اصول پر قائم کیا جائے کہ
اس میں ہرفتم کے سیابی خیالات کے آدمی جمع ہو سکیں تا اس کاوہ بی حشرنہ ہو جو پہلی مسلم لیگ کا
ہوچکا ہے یعنی ایک بی اہم اختلاف پیدا ہوا اور مسلم لیگ ٹوٹ کردو مجلوں میں تقسیم ہوگئی۔ اگر
ہوچکا ہے یعنی ایک بی اہم اختلاف پیدا ہوا اور مسلم لیگ ٹوٹ کردو مجلوں میں تقسیم ہوگئی۔ اگر
ہولیک واقع میں مسلم لیگ ہوتی نہ کہ سوراج لیگ یا لبرل لیگ تو وہ افتراق کیوں واقع ہوتا جو
اس سے پہلی لیگ واقع ہو حکا ہے۔

پس اگر آپ لوگ مسلم لیگ بنانا چاہتے اور ای قتم کی لیگ کی ضرورت بھی ہے تو اس کو کسی خاص سیاست سے وابستہ نہ کریں بلکہ اسے حقیقی معنوں میں مسلم لیگ بنائیں۔

یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ ہرا یک لفظ اپنے اپنے دائرہ میں الگ معنے رکھتا ہے لفظ مسلم کی تعبیر فد ہمی نقطہ خیال سے اور ہے اور سیاسی نقطہ خیال سے اور ۔ فد ہمی نقطہ خیال سے اور ۔ فد ہمی نقطہ خیال سے اور کے مسلم ہیں جو ان اصولی مسائل میں جن پروہ اپنے نزدیک بنائے اسلام کے نزدیک وہ لوگ مسلم ہیں جو ان اصولی مسائل میں جن پروہ اپنے نزدیک بنائے اسلام کے متحق ہیں متنق ہوں اور سیاسی نقطۂ خیال کے مطابق ہر شخص جو رسول کریم الفلائے پر ایمان لانے کا مدی ہے اور آپ کی شریعت کا قائل نہیں ہے کا مدی ہدید شریعت کا قائل نہیں ہے

لفظ مسلم کے دائرہ کے اندر آ جا تاہے۔

جب تک جملہ رفرقِ اسلام اپ آپ کو اسلام کی طرف منبوب کرتے ہیں غیر ندہب کا سلوک ان سب سے ایک ہی طرح کامو گاوہ سیاتاً ان میں کوئی اتمیاز نہیں کریں گے اور جب تک دنیا سیاسی معاملات میں ہر فرقہ سے ہو مسلمان کملا تا ہے سیاستاً ایک ساسلوک کرے گی اس وقت تک اسلام کی اس قبیر کو جو اوپر بیان ہوئی ہے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ بغیراس فرق کے سجھنے کے اسلام کی اس قبیر کو جو اوپر بیان ہوئی ہے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ بغیراس فرق کے سبھنے کہ ان مسلم لیگ کے یہ معنی ہوں گے مقابلہ میں اسلامی حقوق کی حفاظت کی جاسکتی ہے پس مسلمان کتے ہیں بلکہ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ان تمام لوگوں کی انجمن جو اپنے آپ کو اسلام کی مسلم لیگ کے یہ عنی ہوں گے کہ ان تمام لوگوں کی انجمن جو اپنے آپ کو اسلام کی معاملات میں جب تک کہ اختلاف کی بنیاد نہ جب کی بجائے سیاست پر نہ رکھی جائے گی اس وقت معاملات میں جب تک کہ اختلاف کی بنیاد نہ جب کی بجائے سیاست پر نہ رکھی جائے اس فرقہ کے مطاملات میں جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے خواہ اس کو دو سرے فرقوں کے لوگ نہ ہی نقطہ نگاہ لئے کہ ہوں جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے خواہ اس کو دو سرے فرقوں کے لوگ نہ ہی نقطہ نگاہ کے کافری شبھتے ہوں او راس کے کفریر تمام علاء کی مرین شبت ہوں۔

اس امرکے بیان کرویئے کے بعد کہ خد ہجی طور پر کون کون سے فرقے اس لیگ میں شامل کئے جائے چاہئیں اب میں پھراصل مضمون کو لیتا ہوں کہ جب ایک مسلم لیگ کی ضرورت ہے نہ کہ کسی خاص سیاسی نقطہ نگاہ کی پابند جماعت کی تو ہمیں مسلم لیگ کے قواعد بھی ایسے ہی بنانے چاہیں ہو ہمیں کسی خاص سیاسی نقطہ نگاہ کا پابند نہ بناتے ہوں بلکہ اس کے قواعد کو ایساو سیج بنانا چاہئے کہ ہر سیاسی نقطہ نگاہ کے لوگ اس میں شامل ہو سکیں اگر ایسانہ کیا گیا تو یہ انجمن سب مسلمانوں کی نمائندہ نہیں بن سکے گی اور صرف ایک خاص قتم کے خیالات کی پابند ہماعت کی نمائندہ ہوگی پس اس کو تمام مسلمانوں کی نمائندہ مجلس بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دروازے ہرا یک خیال کے لؤگوں کے لئے کھلے رکھے جائیں اور اس کی ممبری کے لئے سوائے دعوی اسلام کے اور ایک مقررہ رقم چندہ کے طور پر دینے کے اور کوئی شرط نہیں ہوئی ہوئی اسلام کو اور ایک بھراوں کو پورا کرتا ہے خواہ وہ سوران ج کا قائل ہو' خواہ وہ ہوم رول کا ولدادہ ہو' خواہ وہ کا مل حریت کاشیدائی ہو'خواہ وہ امن پیند وں میں ہو' خواہ وہ خواہ وہ ہندو مسلم اتحاد کا والہ ہواور خواہ مسلمانوں کے کامل طور پر اگ

رہنے کے اصل کاشیداا اس کو حق ہونا چاہئے کہ وہ اس لیگ کا ممبر ہنے اور اپنے خیالات سنائے اور دو سروں کے سنے اور اگر اس سے ہوسکے تو دو سرے لوگوں کو اپناہم خیال بناکرا پی ہم عقبیدہ جماعت کو بڑھائے اور اپنی قلّت کو کثرت سے بدل دے۔

جب تک اس اصول پر کام نہ کیا گیا اس وقت تک بھی صلح نہیں ہو سکتی بھی امن نہیں ہو سکتی بھی امن نہیں ہو سکتا اور بھی ترتی نہیں ہو سکتا ہو سب مسلمانوں کی نمائندہ ہوگی لیکن عملاً ہم صرف انہی کو اس کے اندر شامل ہونے کاموقع دیں جو سیاستا ہمارے ہم خیال ہیں اور دو سروں کو قانو نایا عملاً عمل کے باہر نکال دیں۔

ہمارے ہندو بھائی بھی اس نکتہ کی پوری حقیقت کو ابھی نہیں سمجھے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی نہیت ان میں رواداری زیادہ ہے اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ پچھلے دنوں کے اختلافات کے دوران میں ہندولیڈ روں نے جو کا گریس کے نئے طریق کی تائید میں تھے پنڈت مدن موہن مالویہ صاحب کو باوجو داس کے کہ وہ اختلاف رکھتے تھے نمایت ادب کے ساتھ دیکھا ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ان پرانے کارکنوں کو جنہوں نے اپنی عمریں اٹلی بمتری کے لئے خرج کردی تھیں بہت بری طرح سے اپنے سے الگ کردیا اور ان کو آئندہ خد مت کرنے سے محروم کردیا۔ ہندوؤں نے اپنی پالیسی سے فائدہ بھی اٹھایا۔ ایک طرف کا نگریس کے میدان مسلمانوں نے اپنے پرانے کارکنوں کو ذلیل کرکے ایک اخلاقی جرم کا ارتکاب بھی کیا اور دنیوی فائدہ بھی کوئی نہیں اٹھا۔

یاد ر کھنا چاہئے کہ اتحاد کا یک ہی طریق ہے اوروہ یہ کہ ہم اختلاف کو سننااور دیکھنا ہر داشت کرسکیں اختلاف کو چھپانا یا اختلاف پر قطع تعلق کرلینا کبھی سیاست میں کامیاب نہیں کر تا۔ سیاس کامیا بی کا ایک ہی گڑہے کہ جب اختلاف ہو تو ہم اس اختلاف کو تشکیم کریں اور دلا کل سے اس بر غالب آنے کی کوشش کریں نہ کہ قطع تعلق ہے اس کو دبانے کی سعی۔

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ آپس میں مل کر کیو نکر کام کرسکتے ہیں؟ میرے نزدیک اس کاهل آسان ہے ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ ہم ہرایک کواپنے خیال کا تالع بنائیں اور نہ ہم اس کو قبول کرسکتے ہیں کہ لیگ بحیثیت لیگ کچھ بھی نہ کرے کیونکہ اس صورت میں عملی میدان میں اس کاعدم اور وجود برابر ہوجائے گاہمیں جو کچھ کرنا چاہئے اور جو

کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہہ ہے کہ لیگ کے قواعد اس طریق پر بنائے جائیں کہ لیگ کے ممبروں کی

کشرت رائے کافیصلہ اس کے ممبروں کے لئے واجب الاطاعت نہ ہو وہ صرف لیگ کے نظام کے

لئے واجب الاطاعت ہو یعنی لیگ کی آر گنا تزیشن صرف ای فیصلہ پر عملہ رآمہ کرنے کی کوشش

کرے جو لیگ کے ممبروں کی کشرت رائے ہے ہوا ہے اور لیگ کے فنڈ زصرف انمی تحریکات کی

تائید میں خرچ ہوں جن کی تائید کشرت رائے نے کی ہوا ور قلیل التعد اور ائے والی جماعت اپنی

علیمہ ہ آرگنا تزیشن قائم کرکے اور اپنا الگ سرمایہ جمع کرکے اپنے خیال کی اشاعت کرے جس
طرح انگلتان میں مختلف پارٹیوں میں دستور ہے کہ جو پارٹی حکومت پر قابض ہوتی ہے اس کے
طرح انگلتان میں مختلف پارٹیوں میں دستور ہے کہ جو پارٹی حکومت پر قابض ہوتی ہے اس کو جہب کو سرکاری خزانہ ہے تخواہ ملتی ہے اور دو سری پارٹیوں کو اپنی باس سے اپنے وہبس کو

دہب کو سرکاری خزانہ ہے تخواہ ملتی ہے اور دو سری پارٹیوں کو اپنی ہوگی ہو اس کے

تخواہ دبی پڑتی ہے ۔ اس صورت میں لیگ کی آرگنا تزیش پر وہی لوگ قابض ہو سکیں گے جو اس

کے اندر کشرت رائے رکھیں گے اور اس کے عمدہ دار دوں کے لئے لازی ہوگا کہ یا تو وہ اپ

آپ کو کشرت رائے کے تابع کریں اور عملاً کشرت رائے کے منشاء کے پورا کرنے پر آمادگی ظا ہر

کرسیا پھرا ہے عمدہ سے الگ ہو جائیں۔

تمریہ ضروری ہو گاکہ لیگ کاایک مستقل عملہ ہو جوا پنے آپ کو بالکل غیر جانبدا ررکھے لیگ کی سیاست میں بالکل حصہ نہ لے جو نقطہ نگاہ بھی کسی وقت لیگ کی کشرت رائے کوا پنے ساتھ متفق کرلے وہ عملہ اس کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اگر لیگ ان اصولوں پر قائم ہوتو کسی جماعت کو بھی اس میں شمولیت میں عذر نہ ہوگا۔ باغیانہ خیالات کی حد کو پنچے ہوئے لوگوں سے لے کرگور نمنٹ کی خوشامہ کرنے والے لوگوں شک سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس قدر فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اس کا ندازہ اس وقت پوری طرح نہیں لگایا جا سکا۔

لیگ کے انتظام کے متعلق میں ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ صرف لیگ کا یہ کام نہیں ہونا چاہئے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی غیروں کے مقابلہ میں حفاظت کرے بلکہ اس کا یہ بھی کام ہونا چاہئے کہ وہ مسلمان جماعتوں کی آپس کی سیاسی لڑا ئیوں اور ایک دو سرے کی حق تلفیوں کا بھی فیصلہ کرے اور مختلف جماعتوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے تاکہ اختلافات باہمی بڑھ کرخودلیگ کے لئے ہی صدمہ کاموجب نہ ہوجا ہیں۔

ایک امراورلیگ کی کارروائیوں میں مد نظر رہنا چاہئے اوروہ یہ کہ کثرت رائے کے فرائض میں یہ امرشامل ہونا چاہئے کہ وہ قلیل التعداد جماعتوں کے نمائندوں کے جائزادب اوراحترام کی حفاظت کرے اوروہ غیر شریفانہ روئیہ جو بعض او قات پلک جلسوں میں قلیل التعداد لوگوں کے خلاف بر تاجاتا ہے اور ان کی باتیں سننے سے انکار کردیا جاتا ہے اس کو روئے - بیٹک یو رپ کی پاریمنٹوں میں بھی الیا ہوتا رہتا ہے کہ ایک جماعت اپنے مخالف خیال کے لوگوں کی ہتک کردیتی ہے لیکن یاور کھنا چاہئے کہ ان لوگوں کی ہرایک بات قابل تقلید نہیں ہے وہ اگر یہ حرکات کرتے ہیں تو وہ معذور ہیں ان کے سامنے محمد الفلائی کا سوہ موجود نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہے اور ان کے باس زندہ کتاب موجود نہیں ہے گر آپ کے باس ہے۔

اب میں دو سرے امرکولیتا ہوں کہ ہندومسلم اتحاد کو کیو نکر قائم کیاجائے؟اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہمیں پہلے ایک اور سوال کو حل کرلینا چاہنے اور وہ بیہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟میرے نزدیک اس سوال کے چار جو اب ہیں۔

ا۔ صلح کرتے وقت ان اختلافات کو شیں ویکھاگیاجو دونوں بماعوں میں پائے جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان اختلافات کے مثانے یا ان کے بدائر کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی صرف اس جذباتی دلیل کے زور سے صلح کراوی گئی کہ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں ہم میں کوئی اختلاف شیں پس ہمیں صلح کرلینی چاہئے۔ چو نکہ اختلاف حقیقی تھا اور صلح بناوئی حقیقت آخر بناوٹ پر غالب آئی اور لوگوں کو اپنے اختلافات نظر آنے لگ گئے۔ چو نکہ لوگوں کو یہ بنایا گیا تھا کہ اختلاف شیں۔ نہ ہے کہ اختلاف تو ہے گراس اختلاف کے بدائر ات کو روکنے کے لئے تم فلاں فلاں تدابیر کر سکتے ہو اس لئے جب اختلافات لوگوں کو نظر آنے لگے تو وہ آپس میں لڑپڑے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید ہے اختلاف اب پیدا ہوئے ہیں حالا نکہ وہ اختلافات ہمیشہ سے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید ہے اختلاف اب پیدا ہوئے ہیں حالا نکہ وہ اختلافات ہمیشہ سے

۲- دو سرا نقص یہ ہؤا کہ صلح کے شوق میں بین الا توای تعلقات کی حد بندی نہیں کی گئی۔
اس امرکو بالکل نظرانداز کردیا گیا کہ ملکی اور غیر ملکی سوال کے ساتھ ایک قومی اور غیر تومی کا
سوال بھی لگا ہؤا ہے اور فطرت انسانی اس کو نظرانداز نہیں کر عمتی خیال کرلیا گیا کہ جب
ہندوستانی سب کو قرار دیا گیا ہے تواب سب آپس میں نیک سلوک ہی کریں گے اور یہ بات بالکل
ہملادی گئی کہ ہندو بھی تو آپس میں ایک ساسلوک نہیں کرتے اگر ایک ہندو کے سامنے اور

ہندوؤں کا معاملہ آجائے اور ایک اس کا بھائی ہو دو سراغیرتو وہ طبعاً اپنے بھائی کی حمایت کرتا ہے۔
پس ہندوگو غیر ملکیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گر ملک کی دولت سے فائدہ اٹھاتے
وقت بالطبع ہرایک قوم اپنے عزیزوں کا لحاظ کرے گی اور قلیل استعداد اور تعلیم اور رسوخ میں
پیچھے رہنے والی قوم لاز آنخت نقصان اٹھائے گی اور صلح کا زمانہ ہی جبکہ قلیل التعداد جماعت اپنے
حقوق کی حفاظت سے بنا فل ہوگی شقاق اور نفاق کے نیج کو نشوونما دینے والا ثابت ہوگا۔ اور سے
جس نہ سوچا گیا کہ جبکہ حقوق کی حد بندی نہیں کی گئی تو جو لوگ سمجھد ار ہیں اور حقیقت کو سمجھتے
ہیں وہ ضرور ایک دو سرے پربدگمان رہیں گے اور مِلا تصفیہ حقوق کے ایک دو سرے پر اعتماد نہیں
گر سکیں گے جس کا آخری نتیجہ فسادا ور عناد ہوگا۔

س- تیسری پیے غلطی ہوئی کہ خیال کرلیا گیا کہ جارے سوا ہندوستان میں کوئی اور نہیں بستا اور ان لوگوں کی طاقت کا بالکل اندازہ نہیں کیا گیا جن سے مقابلہ تھا حالا نکہ پیہ طبعی بات ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی سمجھونہ کیا جائے وہ ضروراس سمجھونہ کو تو ڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیہ سمجھونہ جو ہندو مسلمانوں کے در میان میں ہوا تھا ایک طرف تو موجو دہ گور نمنٹ کے خلاف تھا یہ دو سری طرف دو سری اقوام ہند پر اس کا بدا ثر پڑتا تھا اور خود ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے بعض فریقوں کے خلاف تھا بھی فریقوں کے خلاف تھا بعض فریقوں کے خلاف تھا بھی کہ ان کو غور کرنا چاہئے تھا۔

ہم۔ مسلمانوں کے جن نمائندوں نے ہندومسلم اتحاد کے مسودہ کا فیصلہ کیا انہوں نے انجام پر ایسے گرے طور پر غور نہیں کیا جیسے کہ ان کو غور کرنا چاہئے تھا۔

ان چار نقائض کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح قائم نہ رہ سکی اور ملک میں اور بھی فساد پھوٹ پڑا جیسا کہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو میرے ان لیکچروں کے سننے کاموقع ملا ہے جو میں نے گذشتہ پانچ سال میں ان معاملات کے متعلق دیئے ہیں یا میری تحریرات کے پڑھنے کاموقع ملا ہے میں ان امور کی طرف شروع سے توجہ دلا تا رہا ہوں اور اس نتیجہ سے ڈرا تا رہا ہوں جو اب نکلا ہے۔ میرے نزدیک ہندومسلم اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد مندر جہ ذیل اصول پر رکھی جائے۔

ہمرو ۱- اس امرکواچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اختلاف کااصل باعث ان کیٹیوں سے پیدا نہیں ہو تا جن میں کہ مختلف قوموں کے نمائندے جمع ہو کر فیصلے کرتے ہیں بلکہ اس کااصل باعث ان کرو ژوں آدمیوں میں پیدا ہو تا ہے جن میں سے بہت سے لوگ اس امرکو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اتحاد کاکیا فائدہ ہے؟ اور اس کاخیال رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اس امرکی قابلیت نہیں رکھتے کہ مال اندیثی سے کام لیں بلکہ وہ صرف اس ا مرکو دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھیں کھائے ہوئے جذبات کاکوئی بدلہ ضرور ملنا چائے ہیں کوئی اتحاد قائم نہیں رہ سکتا جب شک کہ ان لوگوں کے جذبات کو ید نظرنہ رکھا جائے۔ فتنہ کو مٹایا نہ جائے اور اس غرض کے بورا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ عوام الناس سے ان قربانیوں کا مطالبہ نہ کیا جائے گا جن کے وہ متحمل نہیں ہوسکتے۔ اگر ان کی روایات اور عادات اور جذبات کے خلاف مطالبہ کیاجائے گاتو وہ بھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور لیڈر خواہ کس قدر ہی فراخ دلی کا ثبوت دیں عوام الناس کو وہ اپنے ساتھ شامل نہیں رکھ سکیں گے۔

پیچیے جو سمجھونۃ اس غرض کے بورا کرنے کے لئے کیا گیا تھا اس میں یہ شرط کی گئی تھی کہ گائے کی قرمانی کو مسلمان بہ طبیب خاطر چھوڑ دیں۔ یہ صمجھونہ عام مسلمانوں کے قوی جذبات اور ا حساسات بلکه ان کی تمدنی ضروریات **سم لحاظ سے بھی غیرطعی** تھااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فسادات او ربھی ترقی کرگئے۔ علاوہ ازیں سیاستاً بھی یہ سمجھونہ درست نہ تھا۔ اگر مسلمان لیڈر جو اس سمجھوتے میں شامل ہوئے تھے ہندو قوم کی بناوٹ پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جا تا کہ گائے کاسوال مذہبی نہیں بلکہ بولیٹیکل ہے خود ویدوں میں ہم لکھاہوا دیکھتے ہیں کہ ست جگ میں اور رشیوں کے زمانہ میں ہندوستان میں علی الاعلان گائے کے گوشت کے کہاب بنائے جاتے تھے اور کھائے جاتے تھے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے سوائے پنجاب کے ہندوستان میں گائے کی قربانی علی الاعلان ہو تی تھی بھراب جو اس سوال کو اٹھایا گیا ہے تو کیوں؟ اس کی وجہ صرف پیے ہے کہ پچھلے بچاس سال سے ہندو قوم میں یہ سوال پیدا ہو رہاہے کہ ہندو ند جب کی تعریف کیا ہے بڑے برے مدبروں نے غور کرے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندومت ایک فد ہب نہیں بلکہ مختلف ندا ہب کے مجموعے کانام ہے جو بیرونی حملہ آوروں کے حملوں کے روکنے کے لئے ایک نام کے نیچے جمع ہوگئے تھے اس زمانہ میں جبکہ جتھاداری اور کثرتِ قومی ایک نمایت ضروری ا مرسمجھاجا تاہے اس انکشاف کا اثر جو ہندو لیڈروں پر ہو سکتا تھاوہ ظاہری ہے ان سے بیدا مرخفی نہ تھاکہ اگریہ ا مراہل ہنود کے مختلف فرقوں یر ظاہر ہو تا چلا گیا تو جس طرح سکھ الگ ہو گئے ہیں وہ فرقے بھی الگ ہو جائیں گے اور ان کی موجو دہ طاقت ٹوٹ جائے گیا س اندیشہ کو دور کرنے کے لئے انہوں نے بیہ تجویز کی کہ مختلف ہندو فرقوں میں جو بوے برے مابد الاشتراك بي ان كومعلوم كركے ان يرخاص طور ير زور ديا جائے اور ان کو مذہب کی جڑ قرار دیا جائے تا اس دائرہ میں سب ہندو قومیں جمع رہیں اور ان میں

وحدت کاخیال پیدا ہو جائے۔

اس غرض کے بورا کرنے کے لئے جب انہوں نے ہندوستان کے مختلف مذاہب پر جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں غور کیا توان کو تمام قومیں تین باتوں میں سے کسی نہ کسی پر جمع نظر آئیں۔(۱) بعض قومیں ویدوں کے الهامی ہونے پر متفق تھیں۔(۲) بعض نناسخ کے مسئلہ پر سمی نہ ہب کے ماننے والے تھے جیسے مثلاً جینی دید کو نسیں ماننے لیکن تناسخ کے قائل ہیں سکھ تناسخ کو نہیں مانتے گر گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بھی ہے بلکہ انہوں نے اس ا مرکو بھی معلوم کیا کہ ہندو ندا ہب اسقد روید پر جمع نہیں ہیں جس قد ر کہ تنایخ او ر کائے کی عظمت پر۔ پس انہوں نے زیادہ تران ہی مسائل پر زور دینا شروع کیا تا کہ سب ہندو فرقوں میں ایک وحدت کارشتہ ایسا پیدا رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اند رونی اختلافات کو بھلائے رکھیں۔ انہوں نے خصوصاً گائے کی عظمت پر زور دیا کیونکہ پہلے دونوں امراعتقادی ہیں اور اس قدر وحدت کے پیدا کرنے کا موجب نہیں ہوسکتے لیکن گائے کی عظمت ایک نظری چیز ہے اس کی وجہ سے ان کے جوش تازہ رہے کی زیادہ امید تھی اس تدبیرے انہوں نے مختلف ندا ہب کو ایک ہی نام ہے جمع رکھنے کی تدبیر نکالی۔ پس اس مسللہ پر زور ہرگز شرعی جذبات کے سبب سے نہیں دیا جاتا بلکہ سیاسی ضروریات کے سبب ہے۔اگر مسلم لیڈران مضامین پر ہی اطلاع پالیتے جو اللہ آباد کے لیڈرا خبار میں ہندو نہ ہب کی تعریف کے متعلق ہندوؤں کے تمام سیای اور نہ ہمی ایڈروں کی طرف سے نکلتے رہے ہیں اور جو بعد میں کتابی صورت میں چھپ کرشائع ہوئے ہیں تو ان پر اس ا مر کی حقیقت تھل جاتی۔

ظلاصہ سے کہ گائے کی عظمت ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ہندو قوم کے لیڈروں نے اسے صرف ہندوستان میں پیدا ہونے والے مخلف ندا ہب کو ایک رشتہ میں مسلک رکھنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ پس مسلمانوں سے گائے کی قربانی کے ترک کرنے کا مطالبہ کرنابالکل نادرست اور ناوا جب ہے یہ مسلمانوں کا فرض نہیں ہو سکتا کہ وہ ہندوؤں کے قومی اتحاد کے دواعی (بواعث۔ مرتب) اپنے قومی وحدت کے دواعی کو ترک کرکے مہیا کریں اتحاد کی بناء صرف اس ا مربر رکھی جاسکتی ہے کہ ہرایک قوم دو سرے کے نہ ہی امور میں وخل نہ دے نہ اس پر کہ ایک قوم دو سرے کے فہ ہی امور میں وخل نہ دے نہ اس پر کہ ایک قوم دو سرے کے فہ ہی مثلاً صلح کا

طریق کہلا سکتا ہے کہ انگریز کہیں کہ ہندوستانی انگریزی لباس اختیار کرلیں اور انگریزی زبان کو ا بنی زبان بنالیں تو ہم ان کو حکومت دیدیتے ہیں اگر انگریزوں کی طرف ہے ایسامطالبہ درس ہو سکتا ہے تو ہندوؤں کامطالبہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ گرجس طرح انگریز اگر نہ کو رہ بالامطالبہ کریں تو وہ درست نہ ہو گاا می طرح ہندوؤں کامطالبہ بھی ناد رست ہے۔ خواہ کوئی کتنا بڑالیڈر ہی کیوں نہ ہووہ قانون قدرت کے خلاف نہیں جاسکتااور بیہ قانون قدرت ہے کہ صلح دو سرے کے خالات یا اعمال کے خچھڑوانے ہے نہیں ہو عکق بلکہ صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک و میرے کے زاتی اعمال میں دخل نہ رہا جائے۔ ہندوؤں کامسلمانوں سے گائے کی قربانی یا اس کے ذبح کے ترک کامطالبہ کرنا ہر گز صلح کاموجب نہیں ہو سکتاان کا کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ذاتی کاموں میں اور ان کے اپنے اموال کے خرچ میں دخل دیں اور مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کہ سکھوں ہندوؤں یا اور کسی قوم کے کاموں میں دخل دیں۔ ایک ہندواگر مسلمانوں کے افعال میں دخل دیئے بغیرصلح کے لئے تیار نہیں تووہ ہرگز صلح کاجویاں نہیں اور ایک مسلمان اگر ہندو کے کاموں میں دخل دیئے بغیر صلح کرنے کے لئے تیار نہیں تو وہ ہرگز صلح کا طالب نہیں۔ ہندوؤں کا کوئی حق نہیں کہ وہ صلح کی شرائط میں گاؤ کشی کی بندش کو پیش کریں اور مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ جھکے بریا سؤر کا گوشت بکنے پر اعتراض کریں۔ اگر ہندوؤں کو گائے کے ذریح کرنے سے تکلیف ہوتی ہے توایک مسلمان کوبت پرستی اور سود کے لینے دینے پر تکلیف ہوتی ہے کیا ہندو مسلمانوں کی خاطربت پرستی یا سود کالین دین چھوڑ دیں ئے۔ خلاصہ بیہ کہ صلح اس طرح نہیں ہوسکتی کہ ایک دو سرے سے ان کے اعمال چیٹروائے جائیں بلکہ اس طرح کہ کوئی فریق د و سرے کے نہ ہبی امور میں دخل نہ دے۔ پس آئندہ بنیاد صلح اس ا مرکو **یہ نظرر ک**ھ کر ڈالنی چاہتے ورنہ وہ غیرطبعی ہوگی اور تھی کامیاب نہ ہوسکے گی۔ ہرنہ ہب کے پیروؤں کو اپنے ذاتی اعمال میں بوری آزادی ہونی چاہئے۔ مسلمانوں کو دسروں وغیرہ کے جلوسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے خواہ وہ کہیں سے نکالے جادیں اور ہندؤں کونغیزیوں وغیرہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو ناچاہیے خواہ وہ کہیں ہے نکالے جاویں ای طرح مساجد کے پاس ہے اگر جلوس نکلیں تو مسلمانوں کے اس پر چڑنے یا ناراض ہونے کی کوئی دجہ نہیں ہے سب بچوں کی سی ہاتیں ہیں اور سمجھد ار لوگوں کو ان ہے ہر ہمیز کرنا چاہئے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت مسلمان باجماعت ادت کررہے ہوں اس وقت مساجد کے پاس اور جس وقت ہندو باجماعت عبادت کررہے ہوں

اس وفت مندر کے پاس شورنہ کیاجائے۔ کیونکہ ایس صورت میں آزادی کاسوال نہیں رہتا بلکہ عملی ضرر کاسوال ہو جاتا ہے شور کی وجہ سے عبادت گزار عبادت نہیں کر کتے اور شرافت کانقاضا ہے کہ دو سرے کے کام میں حرج نہ کیاجائے۔

دو سری شرط میہ ہونی چاہیے کہ ایک دو سرے کے بزرگوں کو گالیاں نہ دی جائیں۔ گالیاں دینا ہر گزئسی قوم کا فرض نہیں ہو سکتااوراس ہے زیادہ غیر شریفانہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ا یک دو سرے کے بزرگوں کو گالیاں دی جائیں۔ بانی سلسلہ احدید حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام نے عرصہ ہوا کہ اس سوال کو گورنمنٹ اور پلک کے سامنے پیش کیا تھا۔ کہ ہندوستان میں اکثر فساد نہ ہبی اختلافات کے باعث ہے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک بڑا حصہ اس بد زبانی کے سبب سے ہو تا ہے جو ایک مذہب کے بیرو دو سرے مذہب کے بزرگوں کی نسبت کرتے ہیں۔ واقعات برابراس صدافت برہے یر دہ اٹھاتے چلے آئے ہیں اور اب جبکہ حق کھل چکاہے ہمارا فرض ہے کہ مابین الاقوام صلح کی تجاویز کرتے وقت اس ضرو ری ا مرکو نظرا نداز نہ ہونے دیں۔ کون مخص اس صدافت کا انکار کرسکتاہے کہ ہمارے ہندوؤں میں سے آ ربیالوگ جس طرح رسول کریم الطاقایی کو گالیاں دیتے ہیں اس کابر دامشت کرناا یک غیرت مندانسان کے لتے نامکن ہے اگر مسلمان مسلمان کملانا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں رسول کریم اللہ اللہ کا کے لئے غیرت بھی ہونی چاہئے ورنہ مسلم کہلانے سے کیافا کدہ اور مسلم لیگ بنانے کی کیاغرض ہے ؟ مسلمانوں کی ہستی رسول کریم ﷺ کے وجود میں مخفی ہے اگر آپ کی عزت کا ہم لوگوں کے ولوں میں خیال نہ ہو تو ہمارے مسلمان کہلا کر دنیا میں ایک الگ جماعت بنانے کا کیا فائدہ ؟ تب ہمیں ہندویا مسیحی ہو جانا چاہئے کہ وہ قومیں ہم ہے زیادہ اور طاقتور ہیں مسلم کہلانے کی تواسی وقت تک ضرورت ہے جب اسلام میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو دو سری جگہ نہیں ملتی اورجب تک اسلام میں ہمیں کوئی بھی خوبی نظر آتی ہے رسول کریم ﷺ کی محبت اور آپ کے نام کے لئے غیرت و کھانے کے فرض سے ہم ہر گز سبکدوش نہیں ہو تکتے۔ پس صلح کے لئے سے شرط سب سے پہلے ہونی چاہئے کہ رسول کریم الفاقائق کو خصوصاً اور دو سرے ائمہ اسلام کو عموماً دو سرے ندا ہب کے لوگ ید زبانی ہے یا د نہ کریں اور اسی طرح مسلمان دو سرے ندا ہب کے ر رگوں کے حق میں بد کلامی نہ کریں بغیراس کے صلح نہیں ہو سکتی۔ جب تک سمی مسلمان کے دل میں ایمان کی خفیف سے خفیف چنگاری بھی جلتی ہے وہ آج نہیں تو کل رسول کریم الکھا ﷺ کی محبت

کی طرف تھنچا چلا جائے گااور ہزار صلح بھی ہور سول کریم اٹھا ﷺ کی ہتک کرنے والی قوم سے صلح نہیں رکھ سکے گاکیو نکہ اس کے ایمان کابیہ تقاضاہے کہ جنگل کے در ندوں اور بَن کے سانپوں سے تو وہ صلح کرلے لیکن ان بد بخت لوگوں سے صلح نہ کرے جو اس مقدس وجو دکو گالیاں دیتے ہیں جس کے احسان کے نیچے ہماری گرونیں جھکی پڑی ہیں اور جس کی جو تیوں کی خاک ہمارے سروں کے لئے باعث عزت ہے۔

تیراا مرجس کے بغیر صلح کمل اور دیر پانسیں ہوسکتی ہے ہے کہ اقوام آپس میں معاہدہ کریں کہ خذہ بی مناقشات اور مباحثات میں محبت اور شخین کو چھوڑ کر لڑائی اور بھٹڑے کی طرح نہ ڈالی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست کے فیصلہ کے ساتھ خہ بب کاکیا تعلق ہے لیکن بیہ خیال درست نہیں جب دو قوموں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی ای تک محدود نہیں رہتی جس کے متعلق لڑائی ہو بلکہ وہ اپنادا من وسیع کرتی ہے اور آخر ہرا یک چیز کا حاطہ کرلیتی ہے پس اگر خہ ہی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہایاس کے اسباب موجودر ہے تو بھی بھی صلح قائم نہ رہے گی۔ گرسوال ہو ہے کہ بید مدعا کس طرح حاصل کیا جائے؟ بعض لوگ اس کا بید ملاح بتاتے ہیں کہ غربی مباحثات کا سلسلہ ہی بالکل بند کردیا جائے لیکن سے تدبیر غیر طبعی ہے ایک طرف تو افراد ملک کے مباحثات کا سلسلہ ہی بالکل بند کردیا جائے لیکن سے تدبیر غیر طبعی ہے ایک طرف تو افراد ملک کے اندر سے جو ش پیدا کرنا کہ ہرا چھی چیز کے حصول کے لئے کو شش کرنی چاہئے اور دو سری طرف ان کو خرب میں دیا جس کی ہوئی جو کہ ہے کہ اسے یو رپ کی مادہ پرسی نہیں دیا سکی۔ ایشیا کی ہوئے عرفان سے بی ہوئی ہواکس کی موجودگی میں اس کی فلکھ تی کو کون روک سکتا ہے۔

پی وہی تجویزیمال کامیاب ہو تعتی ہے جوایک طرف تو ند ہب کی حدود میں دست اندازی نہ کرے اور دو سری طرف ایسی حد بندیاں مقرر کردے جو فسادات کے احمال کو یا بالکل روک دیں یا اس حد تک کم کردیں کہ اس کو آسانی اور سولت سے دبایا جاسکے اور یہ غرض میرے نزدیک صرف ان ہی تجاویز سے پوری ہو عتی ہے جو الحکم العدل حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام بانی سلسلہ احمد یہ نے پیش فرمائی ہیں۔ ہم بار ہاگور نمنٹ کو ان کی طرف توجہ دلاتے رہ ہیں لیکن گور نمنٹ ان کی خوبی کو تشکیم کرتے ہوئے ان کو نا قابل عمل قرار دیتی رہی ہے مگر ہمیں بیش نے کہ گور نمنٹ کا یہ جو اب درست نہیں۔ یہ تجاویز بائسانی عمل میں آسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے ملک میں امن قائم کیا جاسکتا ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان کو اس امعد سے ذریعہ سے ملک میں امن قائم کیا جاسکتا ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان کو اس امعد سے

پیش کر تا ہون کہ شاید گور نمنٹ کے دخل کے بغیر آپس کے سمجھوتے سے ان پر عمل ہو سکے اور

ملک میں امن قائم ہو جائے وہ تجاویزیہ ہیں۔

ا۔ تمام نداہب کے پیرواس امر پر متفق ہوجائیں کہ وہ ندہب کے متعلق کوئی تصنیف یا تقریر کرتے ہوئے صرف اپنے ندہب کی خوبیاں ہی بیان کریں گے دو سرے ندہب پر حملہ بالکل نمیں کریں گے۔اور ایساعمد کرنے پران کو کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ کسی ندہب کی سچائی اس کی اپنی خوبیوں کے اظہار سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ دو سرے نداہب کے نقائص کے بیان

اس کی آپی خوبیوں سے اسمار سے ناہت ہوتی ہے نہ قد دو سرے مدا ہج ہے کا سی سے بیاں سے اگر اس طریق تصنیف و بحث کو لوگ قبول کرلیں تو آئیندہ نہ ہبی مباحثات اور مناظرات ایسے امن سے ہوں کہ کسی قتم کا فقتہ پیدا نہ ہو۔ <sup>ا</sup> یہ اگر اس تجویز کو قبول نہ کیا جائے تو دو سری

تجویزیہ ہے کہ۔

۲- ہر ذہب کے پیروا پی مسلمہ کتب کے نام لکھوا دیں اور جو شخص کی ذہب کے متعلق کچھ لکھے اس کی مسلمہ کتب ہی کی بناء پر لکھے۔ اس وقت دیکھاجا تا ہے کہ محض جوش پیدا کرنے کے لئے قصوں اور کمانیوں کی کتب تک سے اعتراض درج کرلئے جاتے ہیں اور محض جھوئی روایات کی بناء پر کتابیں اور مضامین لکھ کر دو سرے فریق کادل دیکھایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہونی چاہئے کہ اپنے مقابل فریق کے مسلمہ عقائد کے خلاف ان کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے۔ یہ امر بھی فقنہ کو ہو ھا تا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آجل ایک دو سرے کی طرف وہ باتیں منسوب نہ کی جائے۔ یہ امر بھی فقنہ کو ہو ھا تا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آجل ایک دو سرے کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو طرفین کے ذہن میں بھی نہیں ہو تیں اعتراض صرف اس امر پر کرنا چاہئے جس کا کوئی شخص مدی ہونہ کہ اس کی طرف ایک غلط عقیدہ منسوب کرکے پھراس پر اعتراض کرنے شروع کردیئے جاویں اگریہ تجویز قبول نہ کی جائے تو پھر تیسری تجویز تیہ ہے۔

س۔ کہ تمام ندا ہب کے پیرو آپس میں معاہدہ کریں کہ وہ ایسا اعتراض اپنے خالف بر شہر ہیں ہو جود ان کے مسلّمات پر بھی پڑتا ہو کیونکہ ایسے اعتراضات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل غرض چڑا نا اور جوش دلانا ہے۔ اس طریق کو اختیار کرنے سے بھی بہت سے جھڑے بند ہو تھتے ہیں کیونکہ دیکھاجاتا ہے کہ مختلف ندا ہب کے پیرواکٹراعتراض ایسے کرتے ہیں جوخودان کے ند ہب ربھی ہڑتے ہیں۔ کے

پ کی پ سے اور دھزت مسیح موعود ً بانی سلسلہ احمد سے بین الاقوامی ند ہبی تعلقات کے بہتر بنانے کے لئے پیش فرمائی ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر عمل کیا جائے تو فتنہ بہت کچھ

رک سکتاہے تکرمیلی تجویز پر عمل کرنے ہے تو فتنہ کابالکل ہی سد باب ہو جا تا ہے۔ چو تھاا مرجس کا اظہار سمجھوتے کے وقت ہو جانا جاہئے یہ ہے کہ تبلیغ نہ ہب ہر گز منع نہیں ہوگی اور ہرایک قوم کاحق ہو گا کہ وہ اپنے ند ہب کی اشاعت کرے۔ جو قوم اس شرط کو قبول کرلیتی ہے کہ وہ اینے ندہب کی تبلیغ نہیں کرے گی وہ گویا صریح الفاظ میں اس ا مرکو تشلیم کرلیتی ہے کہ اس کاند ہب جھوٹا ہے پس بیہ امید کرنی سکمہ سیای سمجھوتے کے ساتھ مذہبی تبلیغ بھی بند کردی جائے یا دو سرے لوگوں کو اپنے نہ ہب میں شامل کرنے کی کو شش ترک کر دی جائے ا یک نہ یوری ہونے والی امید ہے بلکہ ایک مجنونانہ خیال ہے جس کو عقل د ھکے دیتی ہے ہاں پیر بات ضرور طے ہوجانی چاہئے کہ تبلیغ جائز طریقوں سے ہواور اس کوباہمی مناقشات کاموجب نہ بنایا جائے۔ مثلًا اگر کوئی ہخص کسی دو سرے نہ ہب کو قبول کرے تو اس کے جلوس نہ نکالے جائیں یا اس کی آمدیراس قوم کے متعلق جس میں ہے وہ آیا ہے طعن اور تشنیع کا طریق نہ اختیار کیا جائے۔ یا ای طرح دنیاوی دباؤ ہے کسی شخص سے ند ہب نہ بدلوایا جائے۔ یا سیاس طور پر قوموں کو اپنے اند ر جذب کرنے کی کو مشش نہ کی جائے۔ جیسا کہ ملکانوں کے متعلق ہوا کہ ان کو ہندو نہ ہب کی خوبیوں کے اظہار کے ذریعہ سے ہندو بنانے کی کو شش نہیں کی گئی بلکہ مال کی لا پلح زمینداروں کے دباؤ اور اس قتم کی جھوٹی روایات کے ذریعہ سے کہ تم اصل میں ہندو ہو مسلمانوں کے دباؤ سے تمہارے باپ دا دوں نے ظاہر میں مسلمان کہلانا شرع کر دیا تھایا ہے کہ مهاتما گاندهی کوسب مسلمانوں نے اپنا پیثیوانشلیم کرلیا ہے اور ان کافیصلہ ہے کہ سوراج ( حکومت خود اختیاری۔ مرتب) خبھی ملے گاجب سب لوگ ایک قوم بن جادیں وغیرہ وغیرہ مرتد کرنے کی كوشش كى من - إى طرح بعض مندو رياستول جيسے بھرت يور 'أنورْ ميں على الاعلان حكام نے دباؤ ے مسلمانوں کو ہندو کیااوراب تک کررہے ہیں یہ طریق تبلیغ نہ ہی نہیں بلکہ سیاسی سے اوراس سے نیادہ واضح الفاظ میں کوئی قوم دو سری قوم کولڑائی کا چیلیج سیں دے ستی۔

پانچویں بات جس کی وضاحت ضروری ہے یہ ہے کہ جو کام ایک قوم کررہی ہواس سے وہ دو سری کو روکنے کاحق نہیں رکھتی مثلاً ہندولوگ مسلمانوں سے جھوت کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی حق ہونا چاہئے کہ وہ ان سے چھوت کریں۔ اور اگر مسلمان چھوت کی تحریک اپنے بھائیوں میں کریں تو اس پر ہندوؤں کو ناراض نہیں ہونا چاہئے اور اسے صلح کے خلاف نہیں سمجھنا چاہئے کریں تو اس پر ہندوؤں کی چھوت کرنے کے باوجود ہندو مسلمان کی صلح ہو سکتی ہے تو کیوں مسلمان کے سلم ہو سکتی ہے تو کیوں مسلمان

کے چھوت کرنے سے صلح میں فرق بڑجاتا ہے۔ ہندو صاحبان بیان کرتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مذہبی

تھم ہے لین بفرض محال اگر ان کی میہ بات درست بھی ہو تو بھی اس عذر کی وجہ سے مسلمانوں کا حق مارا نہیں جاتا کیو نکہ گوہندو نہ ہی تھم کی بناء پر چھوت کرتے ہوں لیکن ان کے اس عمل کا لازی بتیجہ میہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا کرو ڑوں روپیہ سالانہ ہندوؤں کے گھروں میں جارہا ہے اور ہندوؤں کے گھروں میں جارہا ہے اور ہندوؤں کا روپیہ مسلمانوں کی طرف نہیں آتا در اس کے سب سے دولت ہندوؤں کے گھروں میں جمع ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو مالی طور پر سخت نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کی طاقت کھروں میں جمع ہو رہی ہے اول تو ہندو تجارت میں مسلمانوں سے یو نئی بڑھے ہوئے ہیں۔ پھراس چھوت کے مسللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت جو ملک کی سب بڑی تجارت اوں میں سے ہم بالکل ان کے قبضہ میں دیدی ہے پس مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ ایسے طریق اختیار کریں جن سے بالکل ان کے قبضہ میں دیدی ہے پس مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ ایسے طریق اختیار کریں جن سے سمجھنا چاہئے کیو نکہ صلم کے میں میں کہ کوئی اپنے آپ کو برباد کردے۔

سمجھنا چاہئے کیو نکہ صلم کے میں مینے نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو برباد کردے۔

ہمیں بات جس کا فیصلہ صلم کے قیام کے لئے ضروری ہے وہ مختلف اقوام کو حاصل ہونے چاہئیں۔

ہمینا بیا تی جاس اور خد مات سرکاری کے متعلق مختلف اقوام کو حاصل ہونے چاہئیں۔

ہمینا بی جو نیائتی مجالس اور خد مات سرکاری کے متعلق مختلف اقوام کو حاصل ہونے چاہئیں۔

پی ہی بات بی ہی بیند سے جو نیا بی بیند سے جو نیا بی بیاب بیس اور خدمات سرکاری کے متعلق مختلف اقوام کو حاصل ہونے چاہئیں۔

اس امر کے تصفیہ میں پہلے سخت غلطی ہو چی ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کا پہلا سمجھوتہ یہ تھا کہ ان صوبوں میں جمال کہ مسلمان کم ہیں ان کی تعداد آبادی کی نسبت سے نیا بی مجالس میں ان کو زیادہ حق دیا جائے اور جمال مسلمان زیادہ ہیں وہاں ہندوؤں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ اس سمجھوتے میں دو نقص تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ سمجھوتہ دو قوموں میں تھا حالا نکہ ہندوستان میں کئی قومیں بستی ہیں اس سوال کا کوئی حل نہیں سوچا گیا تھا کہ اس تقسیم کے وقت دو سری قوموں کو کس نسبت سے حق نیابت دیا جائے گا چنانچہ بنجاب میں سکھوں کی موجودگی کی وجہ سے اس سمجھوتے نے مشکلات پیدا کر دیں۔ دو سرا نقص یہ تھا کہ اس سمجھوتے کے ماتحت مسلمانوں کو گو بسبئی 'مدراس' یو پی 'ہماراور سی پی میں ان کی تعداد سے زیادہ حق نیابت مل گیا گر مسلمانوں کو گو بسبئی 'مدراس' یو پی 'ہماراور سی پی میں ان کی تعداد سے زیادہ حق نیابت مل گیا گر

جب بیہ سمجھویۃ ہوا ہے میں نے ای وقت اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی تھی اور واقعات نے میری رائے کی صحت کو ٹابت کردیا ہے مجھے تعجب ہوا جب میں نے دیکھا کہ سمجھویۃ 1.1

کرنے والے لوگ معاملات کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھے جھے پرانی لیگ کے بعض پُرجوش ممبروں سے گفتگو کاموقع ملاہے۔اور میری جرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب میں نے مسلمانوں کے ان نمائندوں کو مسلمانوں کے حقوق سے بالکل ناواقف پایا۔ جب میں نے یہ نقص ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ مسلمانوں کو سب صوبوں کی مجالس نیابتی میں قلیل التعد اور رہنے کی وجہ سے نقصان بہنچ گااگر بنگال اور پنجاب میں وہ کیڑرالتعداد میں رہتے تو یہ بہتر تھا بہ نبست اس کے کہ وہ سرے صوبوں میں ان کو بچھ حق زیادہ مل جاتا کیو نکہ پنجاب ہندوستان کا ہاتھ ہے اور بنگال سر۔ ان وونوں جگہ کی طاقت سے مسلمان باتی صوبوں کے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھ سے تھے تو ان وونوں جگھے جو اب دیا کہ صرف پنجاب کی دو فیصدی زیادتی کو قربانی کیا گیا ہے ور نہ بنگال میں تو انہوں نے مجھے جو اب دیا کہ صرف پنجاب کی دو فیصدی زیادتی کو قربانی کیا گیا ہے ور نہ بنگال میں تو واقعات نے خابت کر دیا ہے کہ یہ سودا مسلمانوں کی طاقت بنجاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ واقعات نے خاب ت کردیا ہے کہ یہ سودا مسلمانوں کو بہت منگا پڑا ہے اور بہت سے فیادات کا موجب ہوا ہے آئیدہ معالم دو قوموں کے در میان نہیں ہونا چا ہے بلکہ ایسے اصول پر ہونا چا ہے اور بہت سے فیادات کا موجب ہوا ہے آئیدہ معالم دو قوموں کے در میان نہیں ہونا چا ہے بلکہ ایسے اصول پر ہونا چا ہے اور بہت ہو جائے اور بہت میں تو می کی خرت قلت میں تید بل ہو جھڑے کے دولوں کی صورت ہی پیدا نہ ہو اور منہ یہ نقص ہو کہ کی قوم کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جھڑے کے دولوں کی صورت ہی پیدا نہ ہو اور منہ یہ نقص ہو کہ کی قوم کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جست میں کہ کی صورت تی پیدا نہ ہو اور منہ یہ نقص ہو کہ کی قوم کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جائے۔

میرے نزدیک اس کا طریق ہے ہے کہ مسلمان اپناپہلا مطالبہ کہ ان کو بعض صوبوں میں ان کی تعداد سے زیادہ حق نیابت دیا جائے چھوڑ دیں مدراس یا بہار میں اگر وہ چند ممبریاں زیادہ بھی حاصل کرلیں تو اس سے ان کو اس قدر فائدہ ماصل نہیں ہو سکتاجس قدر کہ بعض عنوبوں میں ان کی کثرت رہنے ہے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آئندہ نظام اس طریق پر قائم کیا جائے کہ ہر ایک قوم کو اس کی تعداد آبادی کے مطابق حق نیابت ملے۔ صرف یہ رعایت ہو کہ قلیل التعداد اقوام کو اگر ان کی تعداد آبادی کے مطابق حق نیابت ملے۔ صرف یہ رعایت ہو کہ قلیل التعداد ممبری کا حق دیا جائے اور اس مد تک پنچ کہ ان کو نصف ممبری کا حق ماتا ہو تو ان کو ایک پوری ممبری کا حق دیا جائے اور اسمی طرح یہ احتاء کیا جائے کہ جو اقوام کہ ملک میں اہمیت رکھتی ہوں لیکن نہ بدل جائے اور اسمی طرح یہ احتاء کیا جائے کہ جو اقوام کہ ملک میں اہمیت رکھتی ہوں لیکن تعداد کے کھاظ سے ان کو ممبری کا حق دیا جائے ان احتیٰ وک کے سوا تعداد کے کھاظ سے ان کو ممبری کا حق دیا جائے ان احتیٰ وک کی نیابت کرتی مسبب اقوام اپنی اپنی تعداد کے مطابق حصہ لیں سوا ہے ان ممبریوں کے جو خاص مفاد کی نیابت کرتی ہیں۔ ان میں قومی سوال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چا ہمیں اور احتیٰ کی جیں۔ ان میں قومی سوال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چا ہمیں اور احتیٰ کی جیں۔ ان میں قومی سوال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چا ہمیں اور احتیٰ کی جیں۔

صورتوں میں سمجھی جانی چاہئیں۔

نیابت مجالس کاسوال خواہ مرکزی ہوں یا مقامی وہ تو اس طرح آسانی سے حل ہو سکتا ہے لیکن ملازمتوں کے متعلق حقوق کاسوال زیادہ پیچیدہ ہے میرے نزدیک اس سوال کاکوئی ایساحل

نہیں نکل سکتا جو اس سوال کو معقول طور پر حل کردے کیونکہ ملاز متوں کاسوال سودوسو آ دمیوں کاسوال نہیں بلکہ لاکھوں آ دمیوں کاسوال ہے جس میں کام کی قابلیت کابھی بہت حد تک دخل ہے

گر فتنہ کے دور کرنے کے لئے میرے نزدیک اگر نہ کورہ بالااصول کے مطابق اس کو بھی حل کیا جائے تو ایک حدیک اس سے مشکل رفع ہو علق ہے۔ یعنی ہر قوم کو اس کی تعداد کے مطابق

جائے تو ایک خدشک اس سے مسل رح ہو گئے۔ یہی ہروی وال کی عدود سے میں اس معلم اوسے مسل رہا ہو گئے۔ میں اللہ متوں سے حصہ دیا جائے گرانسی بابندی نہ کی جائے کہ تھو ژابست فرق بھی نہ ہو۔اگر کسی قوم

کے حقوق میں کسی وقت دیں پند رہ فی صدی کا فرق پڑ جائے تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہئے ہاں سے نہیں ہو ناچاہئے کہ کوئی قوم مستقل طور پر اس قتم کے فرق اپنے حق میں پیدا کرتی چلی جائے۔

جس جس صوبہ میں جو قومیں ملازمتوں پر زیادہ قابض ہیں ان کی بھرتی انہی اصول کے ماتحت

جوامپیریل سروس میں انگریزوں کی بھرتی کو کم کرنے کے لئے تجویز کئے گئے ہیں کم کرکے دو سری اقوام کو اس وقت تک بڑھایا جائے کہ وہ اپنے جائز حق پر قابض ہو جائیں۔ اس طرح تعلیمی اخراجات میں بھی ان قوموں کو زیادہ حصہ دیا جائے جو تعلیم میں پیچھے ہیں اور چاہئے کہ ترقی یافتہ

ہ روہ ہات میں من اور روں رویارہ سامیا ہوئے ہے۔ قومیں اس کو خوشی سے قبول کریں۔

لیکن ممکن ہے کہ مجھی میہ سوال پیدا ہو جائے کہ ممی خاص کام کے لئے کسی قوم کے آدمی بالکل میسّر ہی نہیں آتے یا کم میسّر آتے ہیں اگر ایسا ہو تو اس قوم کی مجلس محافظہ حقوق کو موقع دیا جانا چاہئے کہ اگر وہ آدمی مہیا کر سکتی ہو تو کر دے۔ لیافت کے معیار کے لئے یہ کافی ہونا چاہئے کہ امید وار اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہو جس امتحان کا پاس کرنا اس کام کے لئے شرط مقرر کیا گیا

-4

' چھٹی شرط معاہدہ صلح کی ہے ہوئی چاہئے کہ ہرایک قوم کا تخاب اس کی اپنی قوم کے افراد کے در بعد سے کیا جائے بعنی نہ صرف ہے شرط ہو کہ ہرایک قوم کو اس کی تعداد کے مطابق نیابت دی جائے بلکہ یہ بھی شرط ہو کہ ہر قوم کے نمائند ہے صرف اس کے ودٹوں سے منتخب کئے جائیں ورنہ طاقتور اور ہوشیار قومیں دو سری اقوام کے ایسے ممبروں کے منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گی جو اپنی قوم کا نمائندہ کہلانے کی بجائے دو سری زبردست یا زیادہ تعلیم یافتہ قوم کا نمائندہ

ساتویں احتیاط پیہ ضروری ہے کہ ایسے قواعد تجویز کئے جائیں کہ جن کی موجو رگی میں کثیرالتعداد قومیں قلیل التعداد قوموں پر ظلم نہ کرسکیں یا ایسے قواعد نہ بناسکیں جوان کے عقائدیا ا حساسات کے خلاف ہوں۔ پچھلے سمجھوتے میں اس کا تدارک کرنے کے لئے بیہ شرط رکھی گئی تھی کہ کی کے نہ ب کے متعلق کوئی ایسا قاعدہ نہیں بنایا جاسکے گاجب تک اس قوم کے تین چونھائی نمائندے اس کے ساتھ متفق نہ ہوں لیکن سے سمجھونة کافی نہیں تھا۔ نہ ہی امور میں دست اندا زی بھی گوممکن ہے لیکن اس تعلیم کے زمانہ میں ایک قوم دو سری قوم پر اس طرح ظلم نہیں کیا کرتی کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ دنیا کی رائے عامہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ پس اس ا مر کا چندان خوف نہیں کہ کوئی حکومت تبھی اس ا مرکا قانون بنانا جا ہے کہ مسلمان رو زے نہ رکھیں یا بیہ کہ نمازنہ پڑھیں یا بیہ کہ حج نہ کریں۔ جس ا مرکاخوف ہے وہ بیہ ہے کہ ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جو بظا ہر تو سیاس یا تمہ نی ہوں لیکن ان کا اثر دو سری قوم کے مذہب یا اس کے و قار کے خلاف ہو۔ مثلاً گائے کی قرمانی کو بند کر دیا جائے اور مذہبی سوال کی بناء پر نہیں بلکہ یہ کہہ کر کہ ملک میں گائیں کم ہو گئی ہیں اس لئے زراعت اور دودھ بھی کی حفاظت کے لئے ایسا کیا جا تا ہے اور میہ تعرفی سوال ہے ندہبی نہیں۔ یا میہ کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا قانون یاس کر دیا جائے۔ نیہ ایسے امور میں کہ بظاہر تمدنی نظر آتے ہیں لیکن ان مسائل میں اسلام کو ایک خاص تعلق ہے گائے ہی قرمان کرنے کا تھم مسلمانوں کو نہیں ہے لیکن گائے کی قربانی کے معاملہ میں جو نکہ ہندو مسلم تعلقات کو دخل ہے اس لئے ایبا قانون سیاس نہیں بلکہ ند ہی دست اندازی سمجھاجائے گا۔ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا تھم اسلام نہیں دیتا گرچو نکہ اس اسلامی رخصت پر دنیا اعتراض کرتی ہے اس املیاز کے خلاف قانون پاس کرنے کے معنے ہی یہ ہوں گے کہ اسلام کے احکام کے نا قص ہونے کافیصلہ دیا گیاہے کیو نکہ ایسے امور کانقاضا سیاست ملکی نہیں کرتی بلکہ اصلاح تمرن ان کامقتضی ہو تا ہے پس ان امور میں کسی مذہب کی اجازت کے خلاف فیصلہ کرنے کے یقینا یہ معنے ہیں کہ اس کی اجازت کو ناواجب قرار دیا گیاہے۔

غرض جن امور میں اختلاف اور ظلم کاخوف ہے وہ ایسے امور ہیں کہ جن میں سے بین الا قوا ی اختلاف ہے یا اسلام جن میں دو سری قوموں کے سامنے محل اعتراض ہے پس سمجھوتے میں سے نہیں ہونا چاہئے کہ ند ہمی امور میں ایک قوم دو سری قوم کے خلافِ منشاء قانون نہیں بنا سکتی ملکہ یہ بھی شرط چاہیے کہ اس کے مخصوص تدنی قوانین کے خلاف بھی قانون نہیں بنائحتی اور نہ ان امور کے متعلق جودو قوموں میں سَابِهِ البِّنزَاعِ ہوں جیسے گائے کی قربانی کاسوال ہے۔

اور پھر یہ بھی شرط ہونی چاہئے کہ ایسے امور میں نہ صرف مذاہب کے کثیرالتعد او فرقول کے

خیالات کااحترام کیاجائے گا بلکہ اگر قلیل التعد اد فرقہ کثیرالتعد اد کے خلاف ہو تواس کے لئے بھی کوئی قانون اس کی مرضی کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ مثلاً اگر ایک ا مرکے متعلق حنی المذہب

ممبر متنفق ہو جائمیں لیکن شیعہ یا اہلحدیث ما احمدی اس کے خلاف ہوں تو اس مذہبی یا تندنی اصول'یر

ا ثر رکھنے والے قانون کاان ہر نفاذ نہ ہو سکے گا۔

آٹھویں بات جس کا تصفیہ اصلاح بین الاقوام کے لئے ضروری ہے رہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن کی مدد ہے اُس وقت کہ دو قوموں میں جھٹڑا پیدا ہو جائے فساد کو رو کا جاسکے اور اس کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ مجھے افسو س ہے کہنامڑ تا ہے کہ پچھلے تمام فیصلوں میں اس ا مرکو بالکل

نظرا ندا زکر دیا گیاہے اس لئے جب بھی فساد پڑا ہے اس کار و کنابالکل ناممکن ہو گیاہے کیو نکہ فساد کی صورت کے رونماہونے کے بعد طبائع جوش میں آجاتی ہیں اور اس وقت ان کو وہی فخض

اچھا لگتا ہے جو ان کے جوش کے خیالات کا مؤید ہو ایسے وقت میں بعض شرپیند آ دی اٹھ کر مشتعل شدہ طبائع کواو ربھی بھڑ کا کران کے لیڈ ربن جاتے ہیں اور فسادان حدود سے نکل جا تا ہے

جن میں اسے مقیّد رکھاجاسکتاتھا۔

دو سرے میہ نقص ہو تاہے کہ چو نکہ نسادات کے روکنے یاان کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لئے کوئی ذریعہ قبل از وقت مقرر نہیں ہو تا اس بات کے متعلق سوچتے سوچتے کہ اس کا کیاعلاج کیا جائے لوگ اس ا مرہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت ہمار افیصلہ کرے گی اور وہ خود ہی

فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جس کے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ظاہری ہیں۔ تیسرانقص بیہ ہو تا ہے کہ چو نکہ ایساکوئی ذرایعہ نہیں جس سے صحیح طور سے کسی فراق برذمہ

داری عائد کی جاسکے اس لئے ذمہ داری کے معیّن نہ ہونے کی دجہ سے ظالم فریق بھی شور مجا تا رہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور مظلوم فریق کاغصہ اس حالت کو دیکھ کراور بڑھ جاتا ہے اور سے نقص بھی ہو تاہے کہ ذمہ داری کے معیّن نہ ہونے کے سبب سے ظالم فریق کے ہم نہ ہب بھی طبعاً اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جس سے مظلوم فریق کے احساسات کو اور بھی ٹھو کر لگتی

ان نقائص کے دور کرنے کے لئے عام طور پر ہمیں مندرجہ ذیل اصول کے ماتحت ایک خاص انتظام ہندوستان کی اقوام کے ساتھ مل کر کرناچاہئے۔

ہر تین سال کے لئے ایک محکمۂ تفتیش تمام اقوام ہند کی طرف سے مقرر کیاجائے جس کا یہ کام ہو کہ بین الا قوامی نسادات کے موقع پر اصل اسباب کو معلوم کرے۔ اور اس کے متعلق اپنی ر یورٹ کو فوراً شائع کرے۔ اس جماعت میں ہندو' مسلمان' سکھ' پارسی' ادنیٰ اقوام اور مسیحیوں وغیرہ کے نمائندے ہوں جن کو مندرجہ ذیل طریق سے یا اور کسی احسن طریق سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ وو ٹکٹ نمائندوں کو تو خود ان قوموں کی انجمنیں منتخب کریں اور ایک ٹکٹ نمائندے تمام اقوام ہند میں سے نہ کورہ بالا منتخب شدہ نمائندے منتخب کریں۔ اس انتخاب میں اس ا مر کالحاظ رکھاجائے کہ ہرصوبہ میں اس مجلس کے نمائندے موجو د رہیں تاکہ قوم کی نمائندہ جماعت کی اپیل پر فور اً وہ مقام ضرورت پر پہنچ کروافعہ کی تفتیش کریں اس جماعت مفتشہ کے لتے یہ ضروری ہونا چاہئے کہ باقاعدہ تفتیش کرے دونوں فریق کواپنے و کلاء (جن کے لئے یہ شرط نہیں کہ قانونی معنوں میں وکیل ہوں) اور گواہ پیش کرنے کا اور دونوں طرف کے گواہوں پر جرح کاموقع دے اور مفصّل بیانات و جرح لکھ کربادلیل فیصلہ لکھے۔ اس جماعت کو بہ رضامندی فریقین صلح کرانے کا بھی حق ہونا چاہے اس صورت میں اس کو مفصل تحقیقات کرنے کی ضرورت نہ ہو گی اس انتظام کی تفصیل ای طرح طے کی جائمتی ہے کہ ہرونت فساد کے موقع پر ا یک قابل اعتماد جماعت تفتیش کے لئے جاسکے اور چو نکہ یہ لوگ اختلاف کی صورت کے پیدا ہونے سے پہلے مقرر ہو چکے ہوں گے اس لئے ان لوگوں پر لوگ اعتبار بھی کریں گے اور بیہ خود بھی تعصب سے بہت مدیتک محفوظ ہو نگے اور جھگڑوں کے منانے یا ذمہ داریوں کے قائم کرنے میں بہت مُر ہو کئے۔

اگر صلح نہ ہواور تحقیقات کی بناء پر ایک فریق پر ظلم ٹابت ہو جائے تواس صورت میں اس فریق کے ہم قوموں یا ہم ند ہوں کا فرض ہو گاکہ وہ اس کی ہمدر دی سے باز رہیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ظلم کی تلانی کرے اور اگر طالم ایسانہ کرے تواسے تدنی سزادیں۔اور اگر کوئی قوم اپنے ہم قوم ظالم سے ایسامعاملہ نہ کرے توسمجھا جائے گاکہ اس قوم نے نداری کی ہے اور معاہدہ کو تو ٹر دیا ہے۔

جس وفت تک کہ ملک میں یہ روح نہ پیدا ہو جائے کہ ظالم کی حمایت سے اجتناب کیاجائے

خواہ ظالم اپناعزیز ہی کیوں نہ ہواس وقت تک صلح ہرگز قائم نہیں رہ سکتی۔ اوراگریہ رویۃ رہا کہ شاہ آباد کے مظالم پر ہندوؤں نے پر دہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور مالابار کے مظالم پر مسلمانوں نے توصلح کاخیال مجھی بھی حقیقت کاجامہ نہیں پہنے گااور ملک خو نریزی اور نساد کی آفتوں سے مجھی بھی محفوظ نہیں ہوسکے گا۔

نواں امرجو صلح کے دائمی رکھنے کے لئے ضروری ہے اور جس کے بغیرا یک دو سرے پراعتاد ہوہی نہیں سکتاوہ یہ ہے کہ الی تدابیرا ختیار کی جائیں کہ یہ معاہدات ہیشہ کے لئے قائم رہیں اور اس امر کا امکان نہ رہے کہ جب کوئی کثیرالتعداد جماعت اس امر کو محسوس کرے کہ اب جھے قلیل التعداد جماعتوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور میں اس کی مدد کے بغیر کام چلا سکتی ہوں تو وہ ان معاہدات کے خلاف قانون پاس کردے یا یہ قانون پاس کردے کہ اب ان معاہدات کی ضرورت نہیں رہی۔

مام مکی قواعد کی روسے ہرایک حکومت کی کشرت رائے کوابیا حق حاصل ہے اوروہ ایساکر کئی ہے پیں اس کاسد باب ضروری ہے کہ آئندہ کبھی نہ کو رہ بالا معاہدہ میں تبدیلی نہ ہوسکے مگر ساتھ ہی اس امرکاخیال ضروری ہے کہ بعض حالات ایسے پیدا ہوسکتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں وہی قوانین جو آج قلیل التعداد جماعتوں کے لئے رگر گردن کی طرح ضروری ہیں کل اس جماعت اور تمام ملک کے لئے مُعِز ہوں مثلاً انتخاب جداگانہ کا قاعدہ ہی ہا گرتمام اقوام میں کامل اعتاد پیدا ہو جائے اور دلی کدور تیں بالکل صاف ہو جائیں تواس وقت اس قاعدہ پر کاربند رہنا ایساہی مُعِز ہوگا جیسا کہ اس وقت اس کاترک کرنا۔ پس کوئی ایسی راہ بھی کشادہ رہنی چاہئے جس کے ذریعہ سے ایسے او قات میں ازالہ نقص کیا جاسکے ۔ ان سب امور کالحاظ میرے نزدیک مندرجہ ذیل اصول کے قبول کر لینے سے ہو جاتا ہے۔

(الف) ان اقوام و نداہب کو جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں ہندوستان سے باہر نکالنے یا ان کے حقوق کو دو سری اقوام کے مقابلہ میں محدود کرنے کافیصلہ کرنے کا کبھی کسی کثیر التعد ادجماعت یا جماعتوں کو حق نہ ہو گا۔

یہ شرط گواس وقت مضحکہ انگیز معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ہندوستانی سیجے طور پر حکومت خود اختیاری کے متمنی ہیں توان کو ایسے امکانات کے اختال کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس قتم کا خیال آج سے بند رہ سال پہلے مشرقی افریقہ کے متعلق ایساہی مضحکہ انگیز تھاجیسا کہ آج کل نہ کورہ بالاخیال ہندوستان کے متعلق ہو سکتا ہے مگر آج وہ ایک حقیقت بناہوا ہے اور ہندوستانیوں کو پریشان کر رہا

(ب) جوامور که اس بین الاقوامی معاہدہ میں طبے ہوں وہ صرف آسی صورت میں ید لے جاشکیں جب وہ مندرجہ ذیل حالات سے گزرجائیں۔ (اول) وہ قوم جس پر معاہدہ کے کسی حصہ کے بدلنے کا ٹریز تاہے اس کی مجلس نواب کے منتخب شدہ نمائندوں کی تین چوتھائی اس تبدیلی کو پیند کرلے (دوم) اس کے بعد جب مجلس نمائند گان کانیا متخاب ہو تو بشر طبکہ اس انتخاب اور پہلے فیصلہ میں کم ہے کم دوسال کافاصلہ ہو پھرمجلس نمائندگان میں اس تبدیلی کے سوال کو پیش کدا جائے۔ اگر پھر بھی اس قوم کے نمائندے اس کو قبول کرلیں تو بھر تیسری دفعہ منتخب ہونے والی مجلس نمائند گان میں ۔ اس سوال کو پیش کیاجائے بشرطیکہ اس تیسری دفعہ کی منتخب شدہ مجلس کا نتخاب دو سرے دفعہ کے فیصلہ کے دوسال بعد ہوا ہو۔ جب اس طرح تین دفعہ کسی قوم کے نمائندوں کے تین چو تھائی ممبر کسی خاص معاہدہ میں تبدیلی کو پیند اور منظور کرلیں توالی تبدیلی جائز ہوا وراہے کانسٹی ٹیوشن (CONSTITUTION) کی تیریلی قوار دیا جائے۔

کیکن اس پر بھی میہ مزید شرط لگائی جائے کہ اگر دس سال کے عرصہ میں پھراس قوم کے مجلس نما ئندگان کے ممبر کی وقت کثرت رائے ہے اصل معاہدے کی تجویز کر دہ حالت کی طرف لوٹنے كافيصله كريس توبعد كاتغير كالعدم هو كر پھراصل معاہده پر عمل كياجائے۔

 (ج) ہید کہ بید معاہدہ ملک کی کانسٹی ٹیوشن میں داخل سمجھا جائے اور اس کے خلاف کرنے والی جماعت کو ہاغی قرار دیا جائے خواہ وہ اس وقت مجلس نمائند گان میں کثرت ہی کیوں نہ رکھتی ہوا و ر ملک کی حکومت پر قابض ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے خلاف ہر ممکن تدبیر کرنے کی اور اصل قانون کو قائم کرنے کی خواہ زور اور طاقت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو رو سری قوم یا قوموں کو اجازت ہواوران کا بیہ نعل بغاوت قرار نہ دیا جائے۔

میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہے لوگ ان امور کو قبل ازوقت کہیں گے لیکن پچیلی تاریخ اور موجودہ سیاست کے گرے مطالعہ کے بعد بیر بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ ان امور کے آج ہی سے تصفیہ کر لینے کے بغیر قوموں میں ہاہمی اعتبار بھی پیدا نہیں ہو سکتااور نہ قلیل التعداد قوموں کے حقوق محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کے بغیراگر صلح ہوگی تو اس کے ساتھ یہ منافقت برا ہر جاری رہے گی کہ مسلمان بیرونی طاقتوں کے محمند اور ہندو اپنی تعداد' مال اور علم کی زیادتی کے فخرمیں زبان ہے گو پچھ کمیں دلوں میں پچھ اور ہی تھچڑیاں پکاتے رہیں گے لیکن نہ کو رہ بالا تدابیر پر عمل کر لینے سے میں امید کرتا ہوں کہ اعتاد اور اعتبار کی صورت پیدا ہو جائے گی اور اختلافات یا پیدا ہی نہ ہوں گے یاان کافور اً سترباب ہو سکے گا۔

اس جگہ یہ بھی لکھ دینا مناسب سجھتا ہوں کہ ان تدابیر پر کامل طور پر عمل تہمی ہو سکتا ہے جب علاوہ قوی مجالس کے کا گرس جو سب ملک کی نما ئندہ ہونے کادعویٰ کرتی ہے اس کی بنیا دبھی انہی اصول پر رکھی جائے جو مسلم لیگ کے متعلق میں اوپر بیان کرچکا ہوں تا وہ حقیقی طور پر سارے ملک کی قائم مقائم ہو جس طرح کہ اب وہ خاص خیال کے لوگوں کی قائم مقام ہے کیونکہ اس صورت میں کا گرس تمام قومی مجالس کے لئے بہنزلہ ایک میزبان کے ہو جائے گی اور معاہدات کی پابندی کرانے میں ایک زبردست آلہ کا کام دیگی گرجب تک وہ اپن وروازہ کو سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنی صحن سے باہرکام کرنے پر مجبور کرتی رہے اس سے ایسی امید رکھنی ناممکن ہے۔

اے براد ران! یہ مخفر خاکہ ہے اس سکیم کاجس پر عمل کرنے سے میرے نزدیک مسلمانوں کے اپنے حقوق بھی محفوظ ہو سکتے ہیں اور دو سری قوموں سے بھی ان کے تعلقات درست ہو سکتے ہیں۔ میں نے باوجود کم فرصتی اور کامول کی کثرت کے آپ لوگوں کے سامنے اس سکیم کو پیش کر دیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس اخلاص ہے بیہ لکھی گئی اس اخلاص سے آپ اس پر غور فرہائیں گے۔مسلمانوں کی بھتری اور ہندوستان کی کُل دنیا کے امن کاخیال جس زور سے میرے دل میں موجزن ہے آپ لوگ اس کااندازہ نہیں کر کتے۔ اللہ تعالیٰ اس امرپر شاہر ہے کہ میرا سینہ آپ لوگوں کی خیرخواہی کے جذبات سے مُرہے اور میرے دماغ ان خیالات سے معمور۔ میں یہ نہیں کتا کہ جو پچھ میں نے لکھاہے اس کا ایک لفظ بھی بدلا نہیں جاسکتا مگر میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کی حقیقت اور اس کامغز پالکل درست ہے اور خد اتعالیٰ کے منشاء کے مطابق اور اس کی مشیقت کے موافق ہے ان میں سے کئی باتیں ایم ہیں جن کی پہلے زمانہ مخالفت کر تا تھا مگر آج خود او هرچلا آ رہاہے اور بعض الی ہیں کہ آئندہ واقعات ان کی تصدیق کر دیں گے مگرانشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیمیں گے کہ ہو گاای طرح جس طرح میں نے لکھا ہے صلح اور امن دنیا کی اہم ضروریات میں سے ہیں اور اس ذریعہ کو اختیار نہ کریں تو ہم ہر گز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پس جب تک ہم اس ذرایعہ کو اختیار نہیں کریں گے جو صلح کے قیام کے لئے ممر ہے

ہم ہر گز صلح اور امن کامنہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ لوگ جن کو خد اتعالیٰ نے اپنے اپنے علاقہ میں رسوخ اور عزت دی ہے خد اتعالیٰ کے حضور میں دو سروں سے زیادہ جو اب دہ ہیں پس چاہئے کہ بلا تعصّب ان امور پر غور فرماویں جو میں نے پیش کئے ہیں اور میں آپ کو بقین دلا تا ہوں کہ آپ کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی آپ خد اتعالیٰ کے حضور میں بھی مبارک گئے جائیں گے اور آئندہ نسلوں میں بھی آپ کا نام عزت سے قائم رکھا جائے گا۔ میں اس تحریر کے ذریعہ سے اپنا فرض اداکر چکا ہوں اور اب آپ سے جد اہو تا ہوں۔ وَاْحِدُ دُعُونَا اُنِ الْحَدُدُ لِلّٰهِ رُبِّ الْعَلَٰمِينَ نَ

اسلامی اصول کی فلاسفی۔ صفحہ اروحانی نزائن جلد \*اصفحہ ۱۵ اسلام نموماً) ا آربید دهرم صفحہ ۱۰ ساف اروحانی نزائن جلد \*اصفحہ ۱۰ سافہ ارمفہوماً)